

### حضورا قدس الله الحاخلاتي محاس

یدایک الل حقیقت ہے کہ اسلام ہرگز تلوار سے نہیں پھیلا بلکہ حضورا کرم رحمت عالم اللہ کے اخلاق کر بمہ و جمیلہ سے پھیلا ہے۔ حضورا قدس رحمت عالم اللہ کا خیات طیبہ کا حیات طیبہ کا بنظر غور جائزہ لینے سے بیہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کی حیات طیبہ کا ہر لحد نوع انسانی کے لئے "اسوہ حسنہ" ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب اکرم اللہ کی ذات بابر کات کوالیا عالی صفات ، بنج البرکات بنایا تھا کہ آپ کے تمام اخلاق و خصائل اس قدراعلی وارفع ، اتم واکمل ، احسن واجمل ، اشرف وافضل سے کہ جن کو احاط عصر میں لاکراس کا کما حقہ بیان کرناممکن نہیں۔

قرآن مجيدين ارشادباري تعالى ہے كه:\_

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ (پاره:۲۹،رکوع:۳،سورهالقلم،آیت:۴) ترجمه: ـ "اوربه شکتمهاری خوبو (خلق) بژی شان کی ہے۔ " (کنزالایمان) حدیث: حضوراقدس رحمت عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ: ـ

> اَ كُمَلِ مَحَاسِنُ الْاَفْعَالِ ترجمہ:۔" مجھا چھكاموں كوكمل كرنے كے لئے بھيجا كيا۔" حديث: \_سركارابدقرار ﷺ ارشادفرماتے ہیں كہ:۔

بُعِثُتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخُلاقِ

ترجمہ ۔ " مجھا خلاق کی خوبیوں کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے۔" ام المومنین،سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْم

الصَّلواةُ وَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه عَلَيْ

نام كتاب : حضور الله كاخلاقي محاس

مصنف : الحاج مولا ناعبدالسارصاحب بمدانى بركاتى رضوى نورى

متوطن بوربندر، تجرات

ضخامت : 32 صفحات

تعداد : 2000

سن اشاعت : جولائی 2003ء

مفت سلسلها شاعت : 111

۵۵ نثر ۵۵ جمعیت اشاعت اہلسنّت پاکستان

نورسىجە كاغذى بازار، ئىنھادر، كراپتى \_74000 فون: 2439799

زیرنظر کتا پچه قتباس یے عظیم و نینیم تارینی آتاب "سراٹات بین تیرے نام پرمردان عرب" کا جو دوجلدوں پر شتمل ہے اورجس بین مصنف مواا نا عبدالستار بمدانی صاحب نے آسان اردوزبان بین اسلامی تاریخ اور بالخصوص عاشقان مصطفیٰ بی کی جا نثاری اور سرفروثی کی مفصل واستان بیان کی ہے۔ پیخضرا قتباس جے جمعیت اشاعت البلنت اپنی مفت اشاعتی سلسلے کی 111 ویں کڑی کے ہے۔ پیخضرا قتباس جے جمعیت اشاعت البلنت اپنی مفت اشاعت اور خصوس دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی حقانیت اور حضور بھے کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ رہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اپنی حقانیت اور حضور بھی کے حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ رہے دوام موسلے کہ وہ مصطفیٰ کریم کے صدقے جمعیت کی اس سعی کو قبول فرما ہے اور اسے نافع ہرخاص وعام بنائے ۔ آئیں بیجاہ سیدالم سلین بھی

بچپن، جوانی اور دنیا سے پردہ فرمانے تک کی ظاہری حیات کے مختلف شعبے مثلاً انفرادی، اکتسابی، رواجی، اقتصادی، تجارتی معاملات، معاشرتی، از دواجی، خاندانی، انتظامی، بجلسی، ساجی، خدماتی، ندجی، ناصحی اور جہادی زندگی کے سی بھی پہلوکوٹول کر رکھیں گے تو آپ صرف اور صرف دیانتداری، ایمانداری، امانتداری، رواداری، راست بازی، صدق گوئی، راست گفتاری، وفاداری، تواضع و انکساری، غریب پروری، حاجت روائی، عفو وعنایت جود وسخا، رحم و کرم، عدل و انصاف، ایفائے عہد، وغیرہ جیسے اخلاقی محاس کی بہتات و کشرت ہی پائیں گے۔ یہاں اتن گنجائش وسعت نہیں کہتمام اخلاقی محاس پرسیر حاصل گفتگو کی جائے۔ لہذا صرف جہادی زندگی سے تعلق رکھنے والے اور عفو و کرم پرشتل کے دوا تعات کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے۔

جنگ احد میں دندان مبارک شہید کرنے والوں کے حق میں دعائے خیر فرمانا:۔

جنگ احدیم عبداللدین قمید نے رحمت عالم بھی پرایساز ورسے پھر مارا کہ
آپ کا رخسار مبارک خون آلود ہوگیا۔ اور عتبہ بن ابی وقاص نے جو پھر مارا تھااس
سے آپ کا لب زیریں یعنی نیچے کا ہونٹ مبارک لہولہان ہوگیا اور آگے کے نچلے
دندان مبارک کوشہید کر دیا۔ (﴿)عبدالله بنشہاب نے حضور کی کہنی (Elbow)
دندان مبارک کوشہید کر دیا۔ (﴿)عبدالله بنشہاب نے حضور کی کہنی (﴿) وضاحت: یبال کوئی یہگان نہ کرے کھنوراقد ہی کے دندان مبارک کمل شہید ہوگئے تے بلک علاء
تاریخی کتب کے حوالوں سے فرماتے ہیں کہ دندان مبارک کا ایک مختر حصر شہید ہواجس سے چرو مبادک کے حسن
میں مزیداضافہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ اگر دندان پورے شہید ہوتے تو الفاظ اپنے نخری سے درست ادانہ ہوتے اور
سیویب ہے اور نی ہرعیب سے پاک ہوتے ہیں۔ (ادارہ)

آپ سے حضور اقدس جان عالم ﷺ کے اخلاق کریمہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے جواب میں فرمایا کہ: "کَانَ خُلُقَهُ الْقُورُانَ" لَعِنى "قرآن ہی آپ کا اخلاق تھا۔" شخ محقق ،شاہ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ:۔ "جس طرح قرآن کے معنی غیرمتنا ہی ہیں۔ آپ کے اخلاق کی خوبیاں اور محاسن جمیلہ ہرآن اور ہر حال میں تازہ بہتازہ اور نوع بدنوع ہوتے

ہیں۔" (حوالہ:۔مدارج النبو ۃ ،ار دوتر جمہ،جلدا،ص ۲۵) امام عشق ومحبت حضرت رضا بریلویﷺ بارگاہ رسالت ﷺ میں یوں عرض کرتے ہیں کہ:۔

تیرے خلق کوحق نے عظیم کہا، تیری خَلق کوحق نے جمیل کیا

کوئی تھھ سا ہوا ہے، نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و اوا کی قسم
حضورا قدس رحمت عالم میلی فرات سُتو دہ صفات کی وہ ارفع شان ہے کہ

آپ کے مقام حقیقت کو خدا کے سواکوئی نہیں پہچان سکتا۔ جس طرح خدائے تعالیٰ کو
محبوب خدا ہے کی مانندکوئی نہیں پہچان سکا اسی طرح "لم یعوفنی حقیقة غیو دبی
"یعنی مجھکومیرے رب کے سواکوئی نہیں جان سکا۔ "جب حضورا قدس کے کھی تقت

الیعنی مجھکومیر سے رب کے سواکوئی نہیں جان سکا۔ "جب حضورا قدس کے کھی تا اور اللہ ہیں اور
انہیں اوصاف میں سے آپ کے تمام اوصاف جیلہ بھی بے مثل و مثال ہیں اور
انہیں اوصاف میں سے آپ کے اخلاق کریمہ ہیں۔ حضورا قدس کے حسن اخلاق
سے مساوات کر سکے ایساکوئی بھی شخص آئے تک پیدائییں ہوا ہے اور نہ بھی پیدا ہوگا۔

آپ کی کا مادر شفیق کے شکم اطہر میں استقر ارفر مانا تولد ، ایام شیر خواری،

آپ نے معاف فرمادیا۔

کا ایک مرتبہ آپ قیلولہ فرمارہ ہے۔ جب آپ گئے نے چشمان مبارک کھولیں

تو دیکھا کہ ایک اعرابی برہنہ تلوار گئے ہوئے آپ کے سربانے کھڑا ہے اور کہہ

رہا ہے کہ اب آپ کوکون بچائے گا اور مجھ سے محفوظ رکھے گا۔ آپ نے فرمایا
"اللہ" یہ س کراس اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گریڑی۔ حضورا قدس رحمت عالم

اللہ نے تلوارا ٹھائی اور فرمایا اب تو بتا! مجھے اب کون بچائے گا۔ وہ محض لرزنے

اور کا پینے لگا۔ اس پر حضورا قدس نے اس محض کوچھوڑ دیا اور معاف فرمادیا۔

(حواله: مدارج النوة ،اردوترجمه، جلد: اص: ۲۸)

حضوراقد س رحمت عالم الله پر کئے جانے والے جانی اور مانی ظلم وستم پر آپ ہمیشہ صبر فرما کر درگر درکرتے ہے۔ آپ کی کے ساتھ نہ تو خود سخت کلامی فرماتے ہے اور نہ کئی کی سخت کلامی کا بدلہ لیتے ہے بلکہ عفو و کرم سے کام لیتے ہے۔ اس کا مخالف پر اتنا گہرا اثر پڑتا تھا کہ وہ آپ کے حسن اخلاق سے مسر اور گرویدہ ہوکرا پنے ارتکاب قبیعہ پر پشیمان و نادم ہوتا تھا۔ حضوراقد س رحمت عالم کی کے اخلاق کر بمہ مخالفین کے تالیف قلوب کے لئے تریاق کا کام کرتے ہے اور آپ کے جانی دشمن اور خون کے بیاسے آپ کے اخلاق سے متاثر اور اپنے کئے پر متاسف ہوکر آپ کی صدافت و محافیت کے مقر ہوکر دولت ایمان سے سر فراز ہو جاتے اور پھر وہ اپنے ماضی کے حقافیت کے مقر ارک میں صدق دل سے اسلام کی خدمت گزاری میں نمایاں کارنا ہے کرمقرب بارگاہ رسالت ہونے کا شرف حاصل کرتے۔ انجام دے کرمقرب بارگاہ رسالت ہونے کا شرف حاصل کرتے۔ چندمثالیں اختصارا ضیافت قارئین کی خاطر پیش خدمت ہیں۔

اَللَّهُمَّ اهْدِ قَوُمِی فَانَّهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ترجمه: - "اے خدامیری قوم کوہدایت فرما کیوں کہوہ جانتے نہیں - "

#### روایت: په

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت کرتے ہیں کہ جب روئے پڑانورسیدابرار ﷺ سےخون جاری ہوا تو میرے والد ما لک بن سنان رضی الله تعالی عنه اپنے منه کو نیکتے ہوئے خود کی جگه رکھ کرخون مبارک فی جاتے تھے۔اس پرلوگوں نے کلام کیا تو حضورا کرم ﷺ نے فرمایا کہ " جس کےخون میں میراخون مل جائے اسے آتش دوز خنہیں چھو کتی۔"

(حوالہ: ۔ مدارج النبو ق،اردوتر جمہ، جلد: ٢٠٥٠)

حضورا قدس رحمت عالم ﷺ وشہید کرنے کی سازش سے خیبر کے مقام میں بکری

کی زہر آلود ران دینے والی یہود بیزینب بنت حارث کواور آپ کو ضرر ونقصان

بنچانے کے فاسدارادے سے آپ پر جادوکرنے والا یہود کی لبید بن الاعصم کو

# (۱) حضرت ابو سفیان را بن حرب بن امیه بن عبدانشس بن عبدمناف:

حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک ایمان نہ لائے تھے وہاں تک انہوں نے حضورا قدس ﷺ کی عداوت و دشنی میں کوئی کسراٹھانہ رکھی تھی۔اسلام کونقصان پہنچانے کی سربراہی اور سرداری میں وہ ہمیشہ کرمجوثی سے کام لیتے تھے۔مثلاً:۔

ہ جنگ بدر کے لئے کفار مکہ کوانہوں نے ہی اکسایا تھااور کشکر کفار کو مکہ سے بدر بلایا اور پھر خود بھی مکہ سے بدر آ کر کشکر قریش میں شامل ہوئے تھے۔

ہجرت کی شب مشرکین مکہ نے حضور اقدس ﷺکوشہید کر دینے کی سازش کی سختی۔ اس سازش کے تعین کے لئے دار الندوہ میں رؤساء مکہ کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی تھی۔ اس میں ابوسفیان نے نمایاں حصہ لیا تھا۔

کہ جنگ بدر کے مقتولین کا انقام لینے اور مسلمانوں کوئیست و نابود کرنے کی غرض سے آیک عظیم شکر کی فراہمی کے لئے ابوسفیان نے دارالندوہ میں میٹنگ کی اور بیس ہزار مثقال کا چندہ مکہ کے تاجروں سے وصول کر کے شکر کی تیاری کے لئے خرچ کیا۔

ا بن ساجی حضرت ابوسفیان کی سرداری میں کشکر کفار مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے آیا اور جنگ احد کا معرکہ وقوع پذیر ہوا۔

اور بہودو کے سن میں مفرت ابوسفیان نے خیبر کے بہود بول سے مدوطلب کی اور بہودو کھا کہ اور بہودو کھارکا مشتر کے لشکر لے کرانہوں نے مدینہ منورہ پردس ہزار آ دمیوں کے ساتھ

حمله کیااورغز وهٔ احزاب یعنی غزوهٔ خندق کاواقعه پیش آیا۔

خزوہ خندق سے لوٹنے کے بعد ابوسفیان نے مکہ سے ایک بدوی شخص کو مدینہ طیبہ اس غرض سے بھیجا کہ وہ موقع پاتے ہی حضور اقدس جان عالم کی وشہید کر دے۔ ابوسفیان نے اس شخص کوسواری کا اونٹ اور زادراہ اپنی طرف سے دیا تھا۔ وہ شخص مدینہ منورہ آیا۔ پکڑا گیا۔ حضور نے معاف فرما دیا۔ لہذا وہ مسلمان ہوگیا۔ (مدارج النبو ق،اردوتر جمہ، جلد: ۲۳)

ک سن آھِ میں حضورا قدس کے مدینہ منورہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ معظمہ کے لئے دوانہ ہوئے تو ابوسفیان نے حضور کا مکہ معظمہ میں داخلہ رو کئے کے لئے مشرکین مکہ کوجمع کیا اور حضور کورو کئے کے لئے جدہ شریف کے راستہ پرواقع موضع بلدہ پرائشکر کا پڑاؤ دلوایا۔ بعدہ صلح حدیبیہ ہوئی۔

مسلح حدیبیہ کے بعد حضور اقدس رحمت عالم ﷺ نے ہرقل بادشاہ، شاہ روم کو
اسلام کی دعوت کا مکتوب (خط) ارسال فرمایا۔ تب اتفاق سے ابوسفیان بن
حرب تجارت کے سلسلے میں ملک شام گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے ہرقل بادشاہ
کے دربار میں جاکر حضور کے خلاف ہرقل بادشاہ کے خوب کان بھرے اور کذب
بیانی سے کام لیا۔ (مدارج النبو ق جلد:۲،ص:۳۸۱)

مختربیک اسلام اور حضوراکرم ﷺ کے خلاف کوئی بھی تحریک یا کوئی بھی محاذ ہو، ابوسفیان بن حرب اس میں بڑی گرم جوشی سے حصہ لیتے اور اسلام کے خلاف اپنی تمام تر طاقت و دولت صرف کرتے لیکن ان کی تقدیر میں ایمان لکھا ہوا تھا۔ حضور اقدس ﷺ کی خدمت میں فتح مکہ کے دن سن کرچے میں حاضر ہوئے۔ اپنے ماضی کے چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یاں اس کے خلاف ترے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا

کرکے تمہارے گناہ، مانگیں تمہاری پناہ تم کم کہو دامن میں آ تم یہ کروڑوں درود (از۔امام عشق ومحبت،حضرت رضا اللہ بریلی)

حضورا کرم، رحمت عالم اللہ کے اخلاق جمیلہ نے حضرت ابوسفیان کوالیہا گرویدہ اسلام کر دیا کہ انہوں نے اپنے ماضی کی خطاؤں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے خلوص دل سے اسلام کی زریں خدمات انجام دیں۔ اپنی تمام صلاحیتوں کواسلام کے فروغ کے لئے ہی استعال کیا اور ان کا شارا کا برصحابہ کرام میں ہونے لگا۔ حضرت ابوسفیان نے اسلام اور بانی اسلام کی جوبیش بہا خدمات انجام دیں ہیں اس کی پچھ جھلکیاں ذیل میں ملاحظہ فرمائیں:۔

ہے۔ جنگ حنین سن مجھے میں حضور اقد سے اقدی کے ہم رکاب تھے اور حضور کی سواری کی
 لگام تھا ہے ہوئے تھے۔

اس جنگ طائف سن م جیے میں حضور کے ساتھ شریک ہوئے۔ اس جنگ میں تیر کینے کی وجہ سے حضرت ابوسفیان کی ایک آئھ جاتی رہی۔حضور نے انہیں جنت میں آئھ ملنے کا وعدہ فر مایا۔ (مدارج الغوق، جلد:۲،ص:۵۲۸)

اللہ میں ہے کہ سے عرب کے بڑے بت منات کے بت خانے کو منہدم کردیا۔

افعال پر ندامت وشرمندگی کا اظهار کر کے معذرت خواہ ہوئے اورسورہ بوسف میں مذکورہ برادران حضرت بوسف علی نبینا وعلیہ الصلوق والسلام کامقولہ عرض کیا۔ بعن:۔
"لَقَدُ اثْرَکَ اللَّهُ عَلَیْنَا وَإِنْ کُنَّا لَخْطِئِیْنَ"

(پاره: ۱۳ مرکوع: ۲۸ موره بوسف، آیت: ۹۱)

ترجمہ: ۔ بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک ہم خطاوار تھے۔" ( کنزالا یمان )

جواب میں حضور اقدس اللہ نے وہ فرمایا جو حضرت یوسف علیہ الصلوة والسلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔ یعنی:۔

"لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ"

(پاره:۱۳ مرکوع:۴م بهوره بوسف، آیت:۹۲)

ترجمہ: "آج تم پر یکھ ملامت نہیں۔ اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہر بانوں سے بڑھ کرمہر بان ہے۔" ( کنز الایمان )

حضرت ابوسفیان رضی الله عنه حضورا کرم بھی کے دست حق پرست پرایمان لائے۔حضور نے ان کی تمام خطائیں معاف فرما کر اخلاق کریمہ کا مظاہرہ فرمایا۔ حالانکہ حضرت ابوسفیان رضی الله تعالی عنه نے اسلام لانے سے پہلے حضور کو اتناستایا تھا کہ اگر حضور اقدس کے بجائے اور کسی کو اتناستانے کے بعد حاضر خدمت ہوتے تو معافی ملنے کی کوئی امید ہی نہ ہوتی۔ بلکہ جان کے لالے پڑجاتے ۔لیکن حضور اکرم معافی ملنے کی کوئی امید ہی نہ ہوتی۔ بلکہ جان کے لالے پڑجاتے ۔لیکن حضور اکرم معافی مار معاف فرما دیا۔ بلکہ اپنے دامن میں بناہ عطافر مائی ..... بقول:۔

- جنگ احد میں لشکر کفار نے جب ہزیمت اٹھائی اور شکست سے دوجار ہور ہاتھا تب انہوں نے مشرکوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسلامی لشکر کے پیچھے پہاڑ کے شگاف میں سے آ کراسلامی لشکر پرجملہ کر دیا اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور جنگ کا تختہ ملیٹ دیا۔
- ک سن آج میں حضور اقدس کے کوسلے حدیدبیہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے روکنے کے لئے جدہ کے راستے پرموضع بلدہ میں لشکر کفار کے ہراول کی حیثیت سے گئے تھے۔

کیکن میں محصرت خالدین ولید کی قسمت کا ستارہ جیکا۔ جنگ موجہ سن مجھے کے دوماہ قبل اسلام سے مشرف ہوئے۔

(حواله: مدارج النبوة ،اردوتر جمه، جلد:۲،ص:۹۳۵)

بعض اہل سیر حضرت خالد کا اسلام لا ناس ۸ ھ میں بتاتے ہیں۔

جب حضرت خالد بن ولید بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا تو حضورا کرم ﷺ نے خندہ پیشانی سے ان کے سلام کا جواب عنایت فر مایا۔ اور تبسم فر مایا۔ نظر سے نظر کیا ملی کہ حضرت خالد نے اپنا ول سرکار دو جہاں ﷺ کے قدموں میں رکھ دیا۔ خدا کے محبوب اعظم ﷺ کے اخلاق کر یمہ نے ایسا دیوانہ عشق کر دیا کہ ماضی میں اسلام کشی کی جو خطائیں سرز دہوئی تھیں ان خطاؤں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے حضرت خالد نے عرض کیا کہ:۔

"يارسول الله! آپ نے ملاحظہ فرمايا ہے كميں نے نيكى كى را موں

- ک خدمت انجام کی خدمت میں حاضررہ کروتی کی کتابت کی خدمت انجام دیتے تھے۔
- ملک شام میں الشکر اسلام کے ساتھ رہ کر بڑی جاں فشانی سے رومیوں سے
  لڑے۔خصوصاً جنگ برموک کے بارہویں دن جب اسلامی لشکر نے ہزیمت
  اٹھائی اور مجاہدین اسلام مٹنے لگے تب حضرت ابوسفیان نے دادشجاعت دلاتے
  ہوئے اسلامی لشکر کو ثابت قدم رکھا۔
- ک جنگ برموک میں ہی حضرت ابوسفیان نے تیر لگنے کی وجہ سے اپنی دوسری آ نکھ گئے ۔ گنوائی اوروہ دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔
- کے ملک شام میں حضرت ابوسفیان نے جنگ دمشق، جوسیہ، رستن، تشمرین، پہنے میں۔ بعلبک جمص اور ریموک میں اپنی خدمات پیش کیں۔

(۲) حضرت خالد ﷺ بن ولید بن مغیره بن عبدالله بن عبدالله بن عبروبن مخزوم قرشی: \_

حضوراقدس جان ایمان بھی کے سب سے بڑے گستاخ ولید بن مغیرہ کے آپ بیٹے تھے۔ حضرت خالد اشراف واعیان قریش میں سے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں گھوڑوں کی عنان ان کے ہاتھ میں تھی۔ نوعمری کے زمانہ سے ہی وہ شجاع، بہادر، جنگ جو، ماہرفن جنگ اور تلوار کے دھنی تھے۔ عمرہ حدیبیہ تک وہ کافروں کے ساتھ رہے اور اسلام کے خلاف لڑتے رہے۔ مثلًا:۔

🖈 جنگ احدین تاجیمیں لشکر کفارومشر کین کے آپ مقدمة الحیش تھے۔

میں حق کے ساتھ کیسی کیسی دشمنیاں کی ہیں۔اب دعا فرمائے کہ حق تعالیٰ انہیں معان فرمادے اور میرے گناہوں کو بخش دے۔" جواب میں رحمت عالم ﷺ نے فرمایا کہ:۔

"اسلام قبول كرنا اكلے گنا ہوں كو كوكر ديتا ہے اور سب خطاؤں كومثا ديتا ہے۔" (حوالہ: مدارج النبوة ، جلد: ٢٥،٩٠٠)

اپ سامنے شرمندہ اور نادم ہونے والے کی اس طرح دلجوئی فرماکر مغفرت کی بشارت سنانے کا اخلاق کر بمہ ایسا کارآ مدہوا کہ اُس وقت سے لے کردم آ خرتک حضرت خالد بن ولیدنے اسلام کی وہ خد مات انجام دیں کہ ان کا مبارک اسم گرامی صرف اسلامی تاریخ میں بی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں سنہری حربوف سے منقش ہوگیا۔ حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس رحمت عالم کی کا مربی حیات طیبہ میں اور پردہ فرمانے کے بعد بھی دین اسلام کی تا تنیہ وتقویت کے لئے مسامی جیلہ وعظیمہ انجام دینے میں کسی فتم کی کوتا ہی نہیں کی۔ مثلاً۔

جنگ مونة ن ٨ ه ميں تين ہزار كاسلامى شكر ہے آپ روميوں كايك لا كھ كے عظيم الشكر سے بحر گئے اور روميوں كوشكست فاش دى۔ جنگ موفة ميں آپ نے جودليرى وكھائى تھى اس سے خوش ہوكر حضورا قدس ﷺ نے آپ كو "سيف الله" كے لقب سے نوازا۔

 آپ نے اپنی زندگی میں ایک سو ہے بھی زیادہ جنگوں میں شرکت فرما کرعظیم
 فقو حات حاصل کرنے میں ایسے منہ کہ وکوشان رہے کہ آپ کے جسم میں ایک
 بالشت برابر بھی ایسا حصنہیں تھا جہاں نیزہ ، تیراور تلوار کے زخم نہ لگے ہوں۔

ہ مری نبوت مسیلمہ کذاب کے جالیس ہزار جنگجواشکر کے ساتھ من ااھیں جنگ میں جنگ میامہ ہوئی ۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت خالدرضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس جنگ میں مسیلمہ مارا گیا۔ (☆)

مری نبوت طلیحہ بن خولید اسدی کی سرکو بی کے لئے امیر المونین حضرت صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد کو اسلامی لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیجا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کا تب بارگاہ رسالت کے حشیت سے بھی اپنی خدمات پیش کی ہیں۔

## (m) حضرت عكرمه في بن ابوجهل بن بشام:

ابوجهل کانام حضوراقد س کے دشمنوں میں سرفہرست آتا ہے۔اسلام اور حضورا کرم کے کسب سے بڑے عدواور بدخواہ کی حیثیت سے اس نے اپنامال پانی کی طرح خرج کیا اور اپنی جان بھی عداوت رسول میں بدر کے دن ضائع کی۔ اس ابوجهل کے بیٹے عکرمہ بن ابی جہل بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل کر حضورا کرم رحمت عالم و جان عالم کے کی ایذارسانی اور تکلیف دہی میں مشہور سے اسلام کے خلاف ہرمحاذ پر وہ اشقیاء کے گروہ کے سرداراور سرگروہ تھے۔اپنے باپ کے وارث اور جانشیں ہونے کی وجہ سے اسلام کی عداوت کی شناعت انہیں ورشی میں ملی ہی ۔مثلا:۔ جانشیں ہونے کی وجہ سے اسلام کی عداوت کی شناعت انہیں ورشیمیں ملی تھی ۔مثلا:۔ جانشیں ہونے کی وجہ سے اسلام کی عداوت کی شناعت انہیں ورشیمیں ملی تھی ۔مثلا:۔ جانشیں کر کے لشکر کھار کی سرداری اور قیادت کی تھی۔ مثر کت کر کے لشکر کھار کی سرداری اور قیادت کی تھی۔

المراق بباشرز كامطالعد كي تماب الركات بين تيران عرب المراق بباشرز كامطالعد كري-

امان دی ہے۔ " حضرت عکرمہ نے فوراً کلم عشہادت پڑھااورمشرف بااسلام ہوئے۔ بهر حضرت عكرمه رضى الله تعالى عندني انتهائي شرمساري سے اپناسر جمعا كر عرض کیا کہ "یارسول اللہ! ہروہ رشمنی، بےادبی، گستاخی، غیبت اور برائی آپ کے ساتھ جو ہوسکتی تھی میں نے کی ہے۔اب دعافر مائیں کمت تعالی مجھے معاف فرمائے اور مجھے بخش دے۔ حضورا قدس رحمت عالم ﷺ نے دست اقدس اٹھا کر دعا فرمائی اور جو کچھ جفرت عکرمہ نے کیا تھا اس کی معافی و بخشش خدائے تعالی سے ما تگی۔ حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه محوجیرت تھے۔جس ذات گرامی کوستانے میں کوئی وقیقه اٹھاندر کھا تھااور راہ میں کا نظ بچھانے میں حد درجہ کوشش کی تھی اور جس کی سزا کردن زنی کے سوااور پچھنہیں ہو سکتی لیکن آفرین! صد آفرین! اس ذات کریمہ کے اخلاق جیلہ پر کہانقام لینا تو در کنار بلکہ دعائے مغفرت سے نواز رہے ہیں۔ ہاں ہاں! بیوہی ہیں جوعفو و کرم میں یکتائے زمانہ ہیں۔جو دوسخامیں بے مثل ومثال ہیں۔ان کی غلامی سندہے حیات جاودانی کی۔ان کے قدموں پرمث جانے میں دائی بقاہے۔ابان کے قدموں سے ہی لیٹے رہنے میں فلاح و بھلائی ہے۔ان کے مقدس عشق میں اینے آپ کوجلا کررا کھ کر دینے سے ماضی کے گناہ جل کررا کھ ہوجا کیں گے اب ان سے مبھی بھی دور نہ ہونا چاہئے۔ بقول:۔

شع طیبہ سے میں پروانہ رجوں کب تک دور ہاں جلا دے شرر آتش پنہاں ہم کو (از:۔اماعشق ومحبت حضرت رضا بریلوی ا است جملہ کرنے میں اسلامی لشکر کے پیچے پہاڑ کے شگاف سے اسلامی لشکر پر محملہ کرنے میں وہ بھی حضرت خالد بن ولید کے ہمراہ تھے۔

کے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضوراقدس ﷺ کو مکہ معظمہ میں داخل ہونے سے رو کئے کے لئے کا کا جو ہراول دستہ بنایا گیا تھا اس میں حضرت خالد کے ہمراہی تھے۔

ک سن ۸ھے فتح مکہ کے دن وہ اپنے ایک زمانے کے ساتھی اور دوست حضرت خالدین ولید کے ساتھی اور دوست حضرت خالدین ولید کے مقابلے میں کفار کی جانب سے بمقام خرورہ میں شدت سے لڑے۔

جب مکہ معظمہ فتح ہوکر مسلمانوں کے قبضہ میں آ میا تو عکر مہ بن ابی جہل اپنی جان بچانے جان بچانے کے ساحلی علاقے میں چلے گئے ۔ عکر مہ کی ہوی حضرت ام تھیم بنت حارث نے اسلام قبول کر کے اپنے شوہر کے لئے حضور اقدیں بھائے سے امان حاصل کر کے اس کی جبتی میں تکلی ہوئی تھی ۔ جب ام تھیم اپنے شوہر عکر مہ سے ملی تو اطلاع دی کہ میں نے تیرے لئے رحمت عالم بھائے سے امان حاصل کر لی ہے ۔ عکر مہ نے جب امان ملنے کی خبر سی تو وہ چران اور متبعب ہوکر کہنے گئے کہ

ام علیم نے کہا کہ ہاں!حضورافدس اللہ جہل اپن دوجہ ام علیم بیں کہان کی جتنی بھی تعرب کے ساتھ مکہ کی جتنی بھی تعرب کی جائے کم ہے۔عکرمہ بن ابی جہل اپنی زوجہ ام علیم کے ساتھ مکہ معظّمہ لوٹ کرحضور اکرم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔حضور نے انہیں مرحبا کہا۔ عکرمہ نے عرض کیا کہ کیا واقعی آپ نے مجھے امان دی ہے؟ فرمایا "ہاں! میں نے کہا۔ عکرمہ نے عرض کیا کہ کیا واقعی آپ نے مجھے امان دی ہے؟ فرمایا "ہاں! میں نے

اوردادِشجاعت حاصل کی۔

ہ حمس کے قلعہ کی جنگ میں اڑتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

# (۴) حضرت عمر ور العاص بن وائل قرشی سهمی: \_

حضرت عمرو بن العاص عرب کے دانشوروں اور رؤسا میں سے تھے۔ وہ صاحب فنہم وفراست اور ذہن رسا و باصلاحیت شخص تھے۔ بہت ہی بہادر اور شجاع تھے۔ فن جنگ اور لڑائی کے کرتب میں وہ اپنی مثال آپ تھے۔ سن المجے تک مشرکین کے گروہ میں رہ کراسلام کے فلاف متحرک رہاور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ کے گروہ میں رہ کراسلام کے فلاف متحرک رہاور مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ کہ رحمت عالم بھی کی وعوت تو حید پر لبیک کہنے والے مونین کو کفار نے شدید تکالیف وینی شروع کیں تو اعلان نبوت کے پانچویں سال (سن ۱۲۲) میں کے مسلمانوں نے مکہ سے حبشہ ہجرت کی تھی۔ حبشہ سے مسلمانوں کو جلاوطن کرانے ،مسلمانوں کے خلاف شاہ حبشہ نجاشی کے کان مجرنے مکہ سے مشرکوں کا ایک وفد عمرو بن العاص کی قیادت میں حبشہ گیا تھا۔

 \tag{\frac{1}{2}} \tag{\

لیکن عمرو بن العاص کی تقدیر میں اسلام اور حضور اکرم ﷺ کی عظیم خدمات کرنے کی سعادت کمتوب تھی۔ سن ۸جے میں وہ حبشہ میں تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی

حضرت عکر مدرضی اللہ تعالی عند کے دل میں جذبات کا سمندر امنڈ پڑا اور
اپنے ولولۂ عشق کا بارگاہ رسالت میں ان الفاظ میں اظہار فرمایا کہ یارسول اللہ! زمانہ
جا ہمیت میں حق کی مخالفت میں جتنا مال خرج کیا ہے، میری تمنا ہے کہ اس سے زیادہ
اب راہ حق میں صرف کروں ۔ جتنی جنگیں خدا کے مجوب ومقبول بندوں کے ساتھ لڑی
ہیں اس سے دوگنی جنگ اب دشمنان خدا سے لڑول ۔ اس کے بعد حضرت عکر مدنے
کفار ومشرکین کے ساتھ اپنے عہد و بیمان، دوستی اور قرابت کے تمام رشتے تو اڑ دیے
اور بیارے آقا و مجبوب مولی کی غلامی میں کمر بستہ ہوگئے ۔ بقول: ۔

دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد مصطفیٰ بھر بچھ کو کیا (از:۔امام عشق ومحبت حضرت رضا بریلوی ﷺ)

حفزت عکر مدرضی الله تعالی عنه اپنی زندگی کی آخری سانس تک دین اسلام کی خدمت میں ہمہودت مشغول ومصروف رہے اور کفار ومشرکین سے ہرمحاذ پراڑت رہے۔مثلاً:۔

ہوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا اسودعنسی نے صنعا کے بادشاہ شہر بن باذان کوئل کر کے اہل صنعا پر اپنا غلبہ اور تسلط قائم کیا تو اس کی سرکو بی کے لئے حضرت مکرمہ کواسلامی لشکر کا امیر بنا کر بھیجا گیا تھا۔

ہ اسلام کی بنیادیں متحکم کرنے آپ اسلامی لشکر کے ہمراہ ملک شام گئے تھے۔اور دمشق، جوسیہ، رستن، قنسرین، بعلبک اور جمص کی جنگ میں رومیوں سے لڑے "یارسول الله! اپنادست اقدس بردهائے تا کہ میں بیعت کروں۔" حضرت عمرو بن العاص کی گزارش پرحضور اقدس ﷺ نے اپنا دست مبارک بردهایالیکن عمرو بن العاص نے اپناہاتھ کھینچ لیا۔ حضور نے فرمایا: "اے عمرو! کیا بات ہے؟ ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟

عرض كيا ..... ميں جا ہتا ہوں كدا يك شرط كرلول \_

فرمایا....: کیا شرط کرتے ہو؟

عرض کیا ..... شرط بیہ کہ میرے گناہ بخش دیئے جا کمیں۔

فرمایا.....اے عمرو! کیاتمہیں معلوم نہیں کہ ایمان پچھلے تمام گناہوں کومعاف کر دیتا ہے۔اور دار کفر سے ہجرت کر کے دارالسلام آنا اور چج کرنا بید دونوں عمل ایسے ہیں کہ ہرایک سابقہ تمام گناہوں کونا پیداور محوکر دیتا ہے۔

(حواله: معارج النبوق ،اردوتر جمه، جلد:۲،ص:۳۵۲ تا ۴۵۷)

الغرض سن العاص مشرف کہ سے چھ ماہ قبل حضرت عمر و بن العاص مشرف ایمان ہوئے۔ اس وقت سے لے کرتاوم مرگ انہوں نے اسلام کی عظیم خدمات سرانجام ویں۔مثلانہ۔

🖈 جنگ ذات السلاسل سن ٨ ج مين ان كوحضورا قدس على في امير نشكر مقرر فرمايا -

حضرت صدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه نے نو ہزار کے لشکر پر انہیں سردار بنا کر
 فلسطین (Palastine) بھیجا اورفلسطین ان کے ہاتھوں فتح ہوا۔

ملکشام (Syria) کی تمام جنگوں میں آپ حاضررہے اور ملک شام پر پر چم
 اسلام لہرائے میں آپ نے اہم کر دار ادا کیا۔

کے ساتھ ان کے تعلقات اور مراسم سے بلکہ شاہی در بارتک ان کی رسائی تھی۔ اتفا قا حضورا قدس کے مارک خط لے کر حضرت عمر و بن ضمر کی رضی اللہ تعالی عنہ بحیثیت قاصد نجاشی کے پاس آئے۔ جب عمر و بن العاص کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے نجاشی بادشاہ سے کہا کہ عمر و بن المیہ ضمر کی کو میرے حوالے کر دو تا کہ میں انہیں قبل کر کے قربین بادشاہ سے کہا کہ عمر و بن المیہ ضمر کی کو میرے حوالے کر دو تا کہ میں انہیں قبل کر کے قربین کے قربین کے سامنے سرخ رو بنوں۔ شاہ حبشہ (Ethopia) نجاشی نے عمر و بن العاص کی بیفر مائش من کر تو بہ کرنے کے انداز میں اپنے رخساروں کو تھی تھیا یا اور کہا کہ:۔ العاص کی بیفر مائش من کر تو بہ کرنے کے انداز میں اپنے رخساروں کو تھی تھیا یا اور کہا کہ:۔ میں کہ میں کراس مقدس ہستی کے قاصد کو تمہارے حوالہ کروں جس ہستی کی خدمت میں ناموس اکبر (حضرت جرئیل کا لقب) حاضر ہوتے ہیں اور وہ بستی خدا کا رسول برحق ہے۔ "

اس کے بعدشاہ نجائی نے عمروبن العاص کوفہمائش کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔
"اے عمروا میری بات خور سے سن اور حضورا قدس کے کی پیروی اختیار کر۔"
شاہ حبشہ نجائی کی نصیحت نے حضرت عمروبن العاص کے دل کی دنیا پلیٹ
دی۔ ایمان ان کے دل میں نصب ہو گیا اور مدین طیبہ کی طرف چل دیئے۔ جب موضع "ہدہ" نامی مقام پر پہنچ تو وہاں ان کی ملا قات حضرت خالد بن ولید سے ہوئی جوایمان لانے کی نیت سے مکہ سے مدینہ جارہے تھے۔ دونوں نے ملا قات کی اور اپنے ارادے سے ایک دوسرے کومطلع کیا۔ چنانچہ دونوں حضرات نے ایک ساتھ بارگاہ ارادے سے ایک دوسرے کومطلع کیا۔ چنانچہ دونوں حضرات نے ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکرا بیان کی لاز وال دولت حاصل کی۔ پہلے حضرت خالد نے کلمہ تو حید کا قرار کیا اس کے بعد حضرت عمرو بن العاص حضور اقدس کے کہا منے حاضر ہوگاہ دوئوں کو جوئے اورع ض کیا کہ:۔

الم خلافت فاروتی میں آپ نے مصر (Egypt) کوفتح کیا۔

🖈 خلافت عثانی میں آپ نے اسکندریہ (Alexandria) کوفتح کیا۔

عشق رسول کے کیف میں سرشار ہوکر حضرت عمر و بن العاص ملک شام و مصر کے طاقتور اور جنگ جو حاکموں سے بڑی دلیری سے نکرائے۔قلیل تعداد کے اسلامی شکرسے لاکھوں کی تعداد پرمشتمل روسی لشکروں کو خاک وخون میں ملادیا۔

(۵) حضرت وحشی کے علام کہ جس نے حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی الله عنهما کو شهرید کیا:۔

وحثی نام کا ایک عبثی غلام تھا۔ وہ جبیر بن مطعم بن عدی کا غلام تھا۔ جنگ بدر میں جبیر بن مطعم بن عدی کو سید الشہد اء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیا طعمہ بن عدی کو سید الشہد اء حضرت حمزہ بوی عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل کیا تھا۔ علاوہ ازیں ابوسفیان بن حرب کی بیوی ہندہ کے باپ عتبہ بن ربیعہ کو بھی حضرت حمزہ نے قبل فرمایا تھا۔ جب مکہ معظمہ سے لشکر قریش میدان احد کی طرف روانہ ہوا تو جبیر بن مطعم بن عدی نے اپنے غلام وحثی کو تشکر قریش کے ساتھ بیے کہہ کر بھیجا کہ اگر تو حمزہ بن عبد المطلب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کو محراہ معرکہ میدان میں موجود ہوا تھا۔

جب جنگ کے شعلے بلند ہوئے تو اشکر کفار سے سباع بن عبدالعزیٰ خزاعی نکلا اور لڑنے کے لئے مقابل کوطلب کیا۔ اسلامی اشکر سے حضرت حزہ بن عبدالمطلب نکلے اور ایک ہی محرداوے میں سباع کو کاٹ کے رکھ دیا۔ وحشی اس وقت ایک پھرکی

آ ژمیں جھپ کر ببیٹا تھا۔ سباع کوتل کر کے حضرت جمزہ اس پھر کے قریب ہوئے تو اچا تک وحشی کو دیکھا کہ وہ تحملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے لہذا حضرت جمزہ وحشی کی طرف برھے تا کہ اس کا کام بھی تمام کر دیں لیکن ایک گڑھے کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پرگر پڑے۔ اس موقعہ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وحشی نے حضرت جمزہ کے پیٹ میں بقوت تمام ایسانیزہ مارا کہ مثالہ سے پار ہوگیا اور وہ وارمہلک ثابت ہوا اور حضرت حمزہ شہید ہوگئے۔

حضرت جمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوشہید کرنے کے بعد وحثی غلام ہندہ بنت عتبہ کے پاس میں بندہ بنت عتبہ کے پاس عتبہ بن رہیعہ (زوجہ ابوسفیان بن حرب) کے پاس آیا۔ لیکن ہندہ بنت عتبہ کے پاس جاتے وقت وحش نے اپنے خبخر سے حضرت جمزہ کے شکم اطہر کو چاق کر کے آپ کا جگر (کلیجا) نکالا اور اپنے ساتھ ہندہ بنت عتبہ کے پاس لایا۔ وحشی نے آ کر ہندہ بنت عتبہ کے سامنے اس کے باپ کا روز بدر حضرت جمزہ کے ہاتھ سے قبل ہونے کا صدمہ یاد دلایا اور پوچھا کہ آگر میں تیرے باپ کے قاتل کو مار ڈالوں تو مجھے کیا انعام دوگی۔ ہندہ بنت عتبہ نے کہا کہ اس وقت میرے بدن پر جولیاس اور زیورات ہیں وہ تیرے ہندہ بنت عتبہ نے کہا کہ اس وقت میرے بدن پر جولیاس اور زیورات ہیں وہ تیرے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ لے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ لے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ لے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ لے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ لے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ لے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ کے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ کے! یہ تیرے باپ کے قاتل حمزہ کا جگر دیتے ہوئے کہا کہ کے! یہ تیرے باپ کے قاتل کر چبایا اور پھر تھوک دیا۔

ہندہ بنت عتبہ نے خوش ہو کروحشی کواپنے دونوں کپڑے، باز و بند، پازیب وغیرہ زیورات اتار کر بطور انعام دے دیئے اور وحشی سے کہا کہ مجھے حمزہ کی لاش دکھا دے۔ مکہ پہنچ کر تجھے سرخ سونے کی دس اشرفیاں مزید انعام کے طور پر دوں گی۔

وحش ہندہ بنت عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش پڑی ہوئی تھی وہاں لایا۔ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کی مقدس لاش کے ساتھ الیں گھناؤنی حرکت کی کہ تاریخ کے اوراق بھی اس پراشک ندامت بہاتے ہیں۔ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کو مثلہ کیا۔ یعنی آپ کے ناک اور دونوں کان کاٹ لیئے۔ مزید برآں آپ کے نداکیر (ذکراورانثین) بھی کاٹ لئے اورائی ساتھ مکہ لے آئی۔

(حوالہ: مغازی الصادقہ، ازعلامہ واقدی، ص: ۱۱۲ تا ۱۱۳ تا ۱۱۳ وحتی نے حضرت جمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کوشہ بدکیا تھا الہذا تمام صحابہ کرام اس کے قبل کے در ہے تھے اور اس کی ٹوہ اور تلاش میں تھے لیکن وہ بھاگ کرطا نف چلاگیا اور وہیں رہنے گا۔ جس زمانہ میں طائف کا وفد حضورا قدس رحمت عالم بھی کی خدمت میں جارہا تھا تو لوگوں نے کہا کہ تو بھی وفد کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں چلا جا کیوں کہ حضورا قدس قاصدوں اور ایلچیوں گوتی نہیں کرتے البذا تو وفد میں شامل ہو کر پہنچ جا اور اقبال جرم وخطا کر کے معافی طلب کر لے اور اسلام قبول کرلے۔

وحشی طائف کے وفد کے ساتھ بارگاہِ رسالت ﷺ من حاضر ہوااور آتے ہی کہنے لگا کہ "اَشُهدُ اَنُ لَّا اِللَّهُ وَاَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَمْوراکرم ﷺ ن اُسُونُ اللَّه وَاَشُهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَمْوراکرم ﷺ ن سنااور نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ کیا تو ہی وحتی ہے؟ عرض کیا بال! میں ہی وحتی ہول فر مایا بیٹے جا اور مجھے بتا کہ میرے بچا کوتو نے سطرح شہید کیا تھا؟ وحتی نے معرت مزہ وضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی پوری کیفیت بیان کی اور بعد میں معذرت ومعافی جاہی حضور نے معاف فرما دیا اور فرمایا تو میرے سامنے نہ آنا اور ابنا چرہ مجھے نہ دکھانا۔

وحتی کا جو جرم تھا وہ اتنا سخت تھا کہ اس جرم کی سز اسوائے گردن زنی کے پھے نہیں ہو سکتی لیکن حضور اکرم، رحمت عالم ﷺ کے اخلاق کریمہ نے عفو و کرم کی عنایت فرمائی۔خود وحتی کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں کئی مرتبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا لیکن جب بھی حاضر ہوتا تو حضور اقدس کے سامنے نہ آتا بلکہ آپ کی پشت کی طرف بیٹھتا۔

حضورا قدس کے حسن اخلاق نے حضرت جمزہ کے قاتل وحشی کو بیے حقیقت باور کرا دی کہ اسلام ہی ایک ایسا دہن ہے کہ جس دین بیس "اَلْحُتُ لِلَّهِ وَالْبُغُضُ لِلِلَّهِ" بعنی اللہ ہی کے لئے دوستی اوراللہ ہی کے لئے وشنی کا درس دیا جا تا ہے۔اور یہی اسلام کی صدافت ہے کہ اپنے ذاتی معاملات کے مقابلے بیس وین کے معاملات کو اسلام کی صدافت ہے کہ اپنے ذاتی معاملات کے مقابلے بیس وین کے معاملات کو المیت ورزج دی جاتی ہے۔ اپنے خاندانی انقام کواقر ارکلمہ پرفراموش کر دیا جا تا ہے۔ الہذا ماضی کے اسمنے جانی وقمن اور قاتل کو بھی اللہ کے لئے معاف کر دیا جا تا ہے۔ لہذا ماضی کے ارتکاب تبید کا کفارہ ادا کرنے کے لئے اب ہمہ وفت اپنا سراپا رحمت عالم بھے کے ادموں پر فار کرنے کے لئے مستعدر بہنا چاہئے۔ چنا نچہ انہوں نے قبل حمزہ کے نعل قدموں پر فار کرنے کے لئے مستعدر بہنا چاہئے۔ چنا نچہ انہوں نے قبل حمزہ کے نام دور کے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی۔

جب خلافت حضرت صدیق اکبررضی الله تعالی عند کے زمانہ میں نبوت کے جھوٹے دعوید ارمسیلمہ بن ثمامہ کذاب کے جالیس ہزار کے لفکر کے سامنے چوہیں ہزار کا اسلامی لفکر حضرت فالد بن ولید کی سرداری میں جگ یمامہ کے محاذ پر کمیا تو وحش مجمی اسلامی لفکر میں شامل مجھے اور انہوں نے جس حرب سے حضرت جزہ رضی اللہ تعالیٰ م

تیری گردن مارنا بھی اس کاخون بہا ہونے کونا کافی ہے۔ لیکن تو مسلمان ہوکر آئی ہے،

یہ تیرے حق میں اچھا ہوا کہ ایمان کے اقرار نے ہماری تلوار اور تیری گردن کے

درمیان ایک آئنی سپر قائم کردی کہ تیرا گناہ ہر گرز معاف کرنے کے قابل نہ تھالیکن تیرا

مسلمان ہونا تیری جان بخشی کی عنانت دیتا ہے لہذا تیرے دخول اسلام کے بعد اب

ہمارے ہاتھ بندھ گئے ہیں۔ ہمارے عم محترم کے قصاص میں اب سوائے ہاتھ مظہرانے کے پہنیں ہوسکتا۔ اچھا ہوا کہ تو مسلمان ہوکر حاضر ہوئی حضورا کرم رحمت عالم بھی کے اخلاق کی بلندی اور شرافت کی علویت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوسکتا عالم بھی کے اخلاق کی بلندی اور شرافت کی علویت کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوسکتا کے تعالیٰ عند کی نعش کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کے تعالیٰ عند کی نعش کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کرنے کے تعالیٰ عند کی نعش کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کے تعالیٰ عند کی نعش کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کے تعالیٰ سے ہندہ بنت عتب کوایک لفظ تک نہیں کہا۔ بلکہ بیڈر مایا کہا چھا ہوا کہ تو مسلمان

حضوراقدس رحمت عالم الله کاخلاق کریمہ نے ہندہ بنت عتبہ کواتنا متاثر کیا کہ جب وہ اپنے گھرلوٹی تو گھر میں جتنے بت تھان تمام بنوں کوتوڑ ڈالا اور کہنے لگی کہ بنول کے فروراور فریب میں اب تک ہم مبتلا تھے۔ بعدہ وہ اپنی زندگی کی آخری سانس تک صدق ول سے خدمت اسلام اور محبت رحمت عالم بھی پرقائم رہیں۔ اسلام نے ان کووہ حوصلہ اور جذبہ ودیعت کیا کہ خلافت فاردتی میں وہ اپنے شوم رحفرت ابو سفیان اور اپنے بیٹے بزید بن ابی سفیان کے ہمراہ ملک شام سے جنگی محاذ پر تکئیں اور خواتین اسلام کے ساتھ رہ کررومی لشکر کے سور ماؤل کے سامنے بہادری سے لڑکر ان کے دانت کھٹے کردیئے۔

جنگ ریموک میں مسلمانوں کے صرف آ دھے لاکھ کے نشکر کے مقالبے

عنه کوشهید کیا تفاای حربه کا وارمسیلمه کذاب پر کیا اور اسے جہنم رسید کیا۔خود وحثی فرماتے ہیں کہ:۔

"أَنَا قَاتِلُ خَيْرَ النَّاسِ فِي الْكُفُرِ وَأَنَا قَاتِلُ شَرَّ النَّاسِ فِي الْكُفُرِ وَأَنَا قَاتِلُ شَرَّ النَّاسِ فِي الْإِسُلَامِ" لِعِنى "حالت كفريس مِن في سب سے بہتر انسان كوشهيدكيا اوراسلام كى حالت مِن سب سے برتر آ دى كوتل كيا۔"

(حواله: مدارج النوة ، جلد:٢،٩٠ :٥٠٣)

(۱) ہندہ رضی اللہ عنہا بنت عتبہ بن ربیعہ۔ زوجہ ابو سفیان ﷺ بن حرب:۔

ہند بنت عتبہ کہ جس نے سیدالشہد احضرت حمزہ کا کلیجا چبایا تھا اور آپ کو مثلہ کر کے اپنی شقاوت قلبی کا مظاہرہ کیا تھا اور رحمت عالم کھی کو خت دلی افریت پہنچائی متھی وہ ہند بنت عتبہ بعد فتح مکہ جب عور تیں حضورا قدس کھی سے بیعت ایمان کرنے کے لئے حاضر ہو کیں تو ہند بنت عتبہ بھی اپنے چبرے پرنقاب ڈال کر مستورات کے گروہ کے ساتھ آئی اور مسلمان ہوگئی۔کلمہ شہادت کا افر ارکرنے کے بعد اس نے گروہ کے ساتھ آئی اور مسلمان ہوگئی۔کلمہ شہادت کا افر ارکرنے کے بعد اس نے ایسے چبرے سے نقاب اٹھا کر کہا کہ:۔

"ميں مندبنت عتبه مول"

حضورا قدس اللهنف فرمایا که:

" جب مسلمان ہوکر آئی ہے تواچھا ہوا۔" بس! صرف اتنی ہی تغزیر یعنی اس میں اشارہ تھا کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ

رومیوں کا تقریبا گیارہ لا کھ کالشکر جملہ آور ہوا تھا اور اسلامی لشکر پرشدت اور تنگی کا وقت تھا تب حضرت ہند بنت عتبہ نے عور توں کی جماعت کے ساتھ رہ کر جو شجاعت دکھائی ہے اسے دیکھ کر اسلامی لشکر کے مجاہدین میں ایک نیا جوش اور ولولہ پیدا ہوا تھا۔ تفصیلی معلومات کے لئے ایکل صفحات میں جنگ برموک کا مطالعہ فرمائیں۔ یہاں ذیل میں صرف ایک کارنامہ پیش ہے۔

"واقدی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دیکھا میں نے ہند بنت عتبہ کو کہ ان کے ہاتھ میں ہندی تلوار تھی اور وہ شمشیرزنی کرتی تھیں مشرکین سے اور پکار کر کہتی تھیں اپنی بلند آ واز سے کہ اے گروہ عرب کے! کاٹ ڈالوتم گروہ بے ختنہ برید کوساتھ تلواروں ہے۔"

(حوالہ:فتوح الشام، ازعلامہ واقدی، اردوتر جمہ میں: ۲۹۲)
(2) عدی ﷺ بن حاتم بن عبد اللّٰد بن سعد طائی (مشہور سخی حاتم طائی کے لڑ کے)

ملک عرب کے مشہور تنی حاتم طائی کے نام سے شاید ہی کوئی نا آشنا ہوگا۔اس کے بیٹے عدی بن حاتم طائی کا واقعہ بھی عجیب وغریب ہے۔حضورا کرم، رحمت عالم ﷺ کے اغلاق کر بمداور عفو و کرم نے عدی بن حاتم کو اسلام کا گرویدہ اور عشق رسول ﷺ میں دیوانہ بنادیا تھا۔سن م چے تک وہ اسلام لانے کی سعادت سے محروم تھے۔

عدی بن حاتم بھی اپنے والد حاتم طائی کی طرح سخی اور جواد تھے۔وہ قبیلہ بی طے کے سردار تھے۔وہ اپنی قوم میں عزیز،شریف، فاضل،خطیب اور حاضر جواب

تھے۔ قبیلہ بنی طے کا بنات حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کو قبیلہ بنی طے کی اصلاح
کے لئے بھیجا۔ لیکن قبیلہ بنی طے کے لوگ مزاہم ہوئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بت خانے کو بخ و بن سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ قبیلہ طے کا سردار عدی بن عائم بھاگ کرملک شام چلا گیا۔ حضرت علی قبیلہ طے سے پچھلوگوں کو قید کر کے مدینہ منورہ لائے۔ ان قید یوں میں عدی بن حاتم کی بہن سقانہ بنت حاتم طائی بھی تھی۔ منورہ لائے۔ ان قید یوں میں ایک مکان میں مقیدر کھا گیا تھا۔

ایک دن حضورا کرم، رحمت عالم بھاس مکان کے قریب سے گزرے کہ جہاں آل حاتم طائی کوقیدرکھا گیا تھا۔ حاتم طائی کی بیٹی سقانہ کہ جونہایت خوبصورت، حسین وجیل اور فضیح عورت تھی۔ اس نے حضور کواسیروں کے مکان کے قریب آت دیکھا تو کھڑی ہوگئ اور کہنے گئی کہ "یارسول اللہ! میرے باپ کا انتقال ہوگیا ہے اور میرا بھائی غائب ہے، مجھ پراحسان فرمائے حق تعالی آپ پرفضل و کرم فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیرا فدید کون اوا کرے گا؟ اس نے عرض کیا کہ میرا بھائی عدی بن حضور نے فرمایا کہ "وہ تو خدا اور رسول خدا سے بھاگا ہوا ہے۔" یہ فرما کرحضورا قدیں تھی۔ تشریف لے گئے۔

دوسرے دن بھی ایباہی ہوالیکن تیسرے دن حضور اکرم، رحمت عالم ﷺ نے توجہ فر مائی اور سقانہ کوسواری اور سفرخرج عطافر ماکر باعزت رخصت کر دیا۔ سقانہ اپنے قبیلہ بیں گئی۔ پھروہاں سے وہ ملک شام کی اور اپنے ہمائی سے کی اور حضور اقدس کے اخلاق کر بہداورا حسان ومناید کا اکر کیا اور بہ کمی کہا کہ تہمارے متعلق حضور

تھے جب کہرومی شکر کے پانچ ہزار سپاہی قبل ہوئے تھے۔ ( 🌣 )

(٨) هبار ﷺ بن الاسود كاجرم عظيم معاف فرمانا: \_

ہبار بن اسود نے حضورا قدس کے این اور تکلیفیں پہنچائی تھیں۔
ہجرت کے بعد حضورا قدس کے اپنے صاحبزادی زینب کو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ
لانے کے لئے اپنے غلام حضرت ابورا فع اور سلمہ بن اسلم کو بھیجا۔ حضرت زینب رضی
اللہ تعالیٰ عنہا مکہ معظمہ میں ابوالعاص بن الربیع کی زوجیت میں تھیں۔ جب حضرت
نینب کوان کے شوہر حضرت ابوالعاص نے اونٹ پر محمل میں بھا کر مدینہ طیبہ روانہ کیا
تو ہبار بن الاسود کو پیتہ چلا کہ حضورا قدس، رحمت عالم کھی صاحبزادی بھی ہجرت کر
کے جار بھی ہیں تو وہ قوم قریش کے چنداو باش لوگوں کو ساتھ لے کر راستہ روک کر کھڑا
ہوگیا اور ایک نیزہ حضرت سیدہ نینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مارا۔ آپ اونٹ سے ایک
ہوگیا اور ایک نیزہ حضرت نینب حالم تھیں۔ نیزہ لگنے اور پھر برگر نے کی وجہ سے
برے پھر پرگر پڑیں۔ حضرت زینب حالم تھیں۔ نیزہ لگنے اور پھر برگر نے کی وجہ سے
ان کاحمل ساقط ہوگیا۔ وہ بیار ہوگئیں اور اسی بیاری میں ان کا انتقال ہوگیا۔

ہبار بن الاسود کی اس شنیع حرکت پر حضورا قدس کے کو تخت ناراضگی اور جلال تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے ہبار بن الاسود کو آل کر دینے کا تھم فر مایا۔ فتح مکہ کے ایام میں اس کو بہت تلاش کیا گیا مگر وہ ہاتھ نہ آیا۔ جب حضورا قدس مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ واپس تشریف لیے گئے تو ایک دن اچا تک وہ مجلس شریف میں نمودار ہوا اور زور سے کہنے لگا کہ یارسول اللہ! میں اسلام کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ میں مسلم کی ترب میں اسلام کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ میں کہنے لگا کہ یارسول اللہ! میں اسلام کا اقرار کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں۔ میں ملک کتاب مرکاتے ہیں تیرے نام پرمردان عرب حصاول اور دوم، ناشر پرکاتی پبلشرز کا مطالعہ کریں۔

اقدس نے ایبافر مایا ہے کہ "وہ خدااور رسول خداسے بھاگا ہوا ہے۔"اپنی بہن سقانہ کی بات کا عدی بن حاتم پر گہرااثر ہوا اور وہ کہنے لگا کہ "بھلا خدا اور رسول سے کہاں بھاگ سکتا ہوں۔" پھروہ بنی طعے کے وفد کے ساتھ حضور اقدس اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔

حضورا قدس رحمت عالم الله کا خلاق کریمہ نے حضرت عدی بن حاتم کو سخم نبوت کا پروانہ بنادیا۔ ماضی کے جرم وعصیاں کی پاداش میں انہوں نے اپنے آپ کو دین اسلام کے لئے وقف کر دیا اور اسلام کی نشر واشاعت میں نمایاں کر دارا دا کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے ملک شام جانے والے اسلامی لشکر میں شمولیت کی اور ملک شام کی تمام جنگوں میں رومیوں سے دلیران قال فرمایا۔

جنگ برموک کے پہلے دن رومی لشکری جانب سے جبلہ بن ایہم غسائی ساٹھ ہزار رومی سپاہیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ ان ساٹھ ہزار رومی لشکر کے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں آیا تھا۔ ان ساٹھ ہزار رومی لشکر سے سرف ساٹھ سپاہیوں کے سامنے لڑنے کے لئے حضرت خالد بن ولید اسلامی لشکر سے صرف ساٹھ میں آ دمی لے کرمعر کہ جنگ میں گئے تھے۔ یعنی ایک ہزار رومی سپاہیوں کے مقابلے میں صرف ایک مجاہد اسلام تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے لینکر اسلامی سے جن ساٹھ دلیر اور شجاع مجاہدوں کا انتخاب کیا تھا ان میں حضرت عدمی بن حاتم طائی بھی تھے۔ تعداد کو اسٹی عظیم فرق سے لڑی گئی جنگ کی نظیر تاریخ میں کہیں نہیں مہیں میں سلے گی ۔ ان کفن بر دوش مجاہدین اسلام نے رومیوں کے قدم اکھاڑ کر رکھ دیئے۔ پہلے دن کی جنگ کے بینے کود کھنے سے عقل حیران رہ جائے گی کہ اسلامی لشکر سے صرف دئی مجاہد شہید ہوئے بینے کود کھنے سے عقل حیران رہ جائے گی کہ اسلامی لشکر سے صرف دئی مجاہد شہید ہوئے

آپ کا مجرم ہوں اور اپنے گنا ہوں پرشر مسار ہوں۔ رحمت عالم ﷺنے اپنا سرمبارک جھکالیا اور ہبار بن الاسود کی معذرت خواہی کی وجہ سے اس پرعمّا ب کرنے کے بجائے اس کا اسلام قبول کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔

"اے ہبار! میں نے تخفیے معاف کیا اور اسلام تمام جرائم کو نتم کر دیتا ہے اور گزشتہ گنا ہوں کی بنیا دوں کوفنا کر دیتا ہے۔"

حفورا کرم، رحمت عالم الله کاخلاق کریمه کی رفعت کا اندازه که جس شخص نے آپ کی لخت جگر ونو رنظر صاحبزادی کے ساتھ نا قابل تلائی ارتکاب شنیع کیا تھا اور جس کا خون بہانا مباح فرما دیا گیا تھا اس شخص کو صرف قبول اسلام کی وجہ سے معاف فرما کر دنیا کو باور کرا دیا کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے۔حضورا کرم بھی کوعمر بحر تکلیفیں دینے والے جس کسی شخص نے آپ کے حسن اخلاق کا تجربہ کیا تو اس کو یہی کہنا ہوا کہ:۔

کرکے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود (از: امام عشق ومحبت حضرت رضا بریلوی (از: امام عشق ومحبت حضرت رضا بریلوی (از: امام عشق ومحبت حضرت رضا بریلوی (ا

کے اس طرح عبداللہ بن الزبعری شاعر کہ جواپی شاعری کے ذریعہ حضوراقد س کی جوکرتا تھا اور مشرکوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارتا تھا۔ اس کو اور صفوان بن امیہ، عبداللہ بن امیہ، وغیرہ کے ساتھ حضورا کرم، رحمت عالم ﷺ نے حسن اخلاق کا سلوک فرما کران کے دلوں کی عداوت کو محبت واطاعت سے بلیٹ کرعالم دنیا کو بیدرس دیا ہے کہ اخلاق سے دلوں کو فتح کیا جاتا ہے۔ تلوار سے نہیں ۔ حضورا کرم،

رحمت عالم الله کے اخلاق کر یہ سے پھیلا ہوادین لوگوں کے دلوں میں ایسائقش ہوگیا۔ ہلکہ کہ اسلام لوگوں کے دلوں سے کسی کے مثانے سے مثنا ناممکن اور محال ہوگیا۔ ہلکہ مثانے والے خود من کررہ گئے۔ اسلام کی حقانیت اور صدافت کا سکہ دائج ہوگیا۔ یہاں تک کہ اسلام کے سب سے ہڑے دشمن گروہ کے خاندان اور نسب سے ہی ایسے مجاہد و مبلغ اٹھ کھڑے ہوئے کہ انہوں نے اسلام کی شوکت کو چارچا ندلگانے کے ساتھ ساتھ عشق رسول کھی کا عالمگیر پیغام عام کیا۔ چنداسائے گرامی ان مقدس حضرات کے ذیل میں پیش کئے جاتے ہیں کہ جن کے آ باؤاجداد نے اسلام دشمنی میں کوئی کسرا شانہ رکھی تھی لیکن ان حضرات نے خدمت اسلام میں اپناتن من اور دھن سب قربان کردیا اور موقعہ آنے پراپنے قرابتی اور دشتہ داروں کو بھی تہ تینے کرنے میں کسی فتم کی جھجک اور موقعہ آنے پراپنے قرابتی اور دشتہ داروں کو بھی تہ تینے کرنے میں کسی فتم کی جھجک

- (۱) وشمن رسول ابوجهل بن مشام کے بیٹے حضرت عکرمہ الی جہل
  - (۲) گتاخ رسول ولید بن مغیرہ کے بیٹے حضرت خالد ﷺ بن ولید
- (۳) رئیس المنافقین عبرالله بن سلول کے بیٹے حضرت عبدالله الله الله الله
- (سم) عدو بنی عاص بن وائل مہمی کے بیٹے حضرت حضرت عمر وہ بن العاص
  - (۵) وشمن اسلام جراح کے بیٹے حضرت ابوعبیدہ اللہ بن الجراح
  - (۲) تعمن رسول اميه بن خلف كے بيلے حضرت صفوان عظام بن اميه
- (2) منكررسالت عتبه بن ربيعه كى بيني حضرت منده رضى الله تعالى عنها بنت عتبه (2) (زوجه ابوسفيان)

ان حضرات کے علاوہ بے شارعشاق رسول نے دین کے خاطرا پنی جانی اور

# جمعيت اشاعت المسنّت بإكستان كي سركرميان

#### ہفت واری اجتماع: \_

جمعیت اشاعت المسنّت پاکتان کے زیرامتمام ہر پیرکو بعد نمازعشاءتقریبا ۱۰ بنرات ۱۰ بر نرب کاغذی بازار کراچی میں ایک اجتماع منعقد بوتا ہے جس سے مقتدر ومختلف علمائ المبنّت منازی موضوعات پرخطاب فرماتے ہیں۔

#### مفت سلسلها شاعت: ـ

جمعیت کے تحت ایک مفت اشاعت کا سلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتدر علا ہے۔ اہلسنّت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقسیم کی جاتی ہیں۔خواہش مند حضرات نور مسجد ہے۔ رابطہ کریں۔

#### مدارس حفظ و ناظره: \_

جمعیت کے تحت رات کو حفظ و ٹاظرہ کے مختلف مدارس لگائے جاتے ہیں جہاں قر آن پاک منہ د ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

#### ارس انظا می: به

بویت الما وت البسنت پاکستان کے تحت رات کے اوقات میں درس نظامی کی کاآئیں جس اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا ماتی این اسٹی ابتدائی پانچ در جوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔

#### اتب وليا ٺاا بريري:

بویت کے تبت ایک البرری بھی قائم ہے جس میں مختلف علمائے اہا، آپ کی آپائی الب لیے اور کیسٹیں سماعت کے لیے مفت فراہم کی جاتی ہیں نے واہش مند معلا کے اسام الباری الباری مالی قربانیاں پیش کر کے اپنے خون جگر سے گلثن اسلام کی آبیاری کی اور عشق رسول کے ایسے پھول کھلائے کہ جس کی خوشبوا ور مہک نے عالم کو معطر کردیا۔ صحابہ کرام کے جذبہ عشق نبی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ جب تک مسلمان کے دل میں اپنے محبوب آقا کی عظمت و محبت جلوہ گر ہے دنیا کی کوئی بھی سلطنت اور طاقت ان پر حکومت نہیں کرسکتی۔ عشق رسول وہ طاقت ہے کہ عاشق رسول جسمانی اعتبار سے نحیف و نا تواں ہونے کے باو جود بھی اگر پہاڑ ہے بھی کمرا جائے گا تواس کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا۔ امنڈتے ہوئے سمندر کی طغیانی اور طوفانی تھیرول کے درمیان سے بھی وہ کشتی عشق سے سفینہ نوح کی مانند سلامت و سالم کنارے پر پہنچ جائے گا۔ رب العالمین کے اکرم واعظم محبوب کے ذات باہر کت پر اس کا اعتقاد و یقین اتنا پختہ اور رائخ ہوتا ہے کہ مصائب و آلام کے نازک لمحات میں وہ یہی کہتا ہے کہ:۔

نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغتی اسی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے (از عشق ومجت حضرت رضا بریلوی ﷺ)

#### ييغام اعلى حضرت

# امام احدرضا خال فاضل بريلوي رحمته الله عليه

یارے بھائیو اہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی بھیٹریں ہو بھیڑ یے تمہارے حارول طرف ہیں یہ جاہتے ہیں کہتہیں برکا دیں تمہیں فتنے میں ڈال دیں تہمیں اینے ساتھ جہنم میں لے جا کمیں ان سے بچواور دور بھا گو دیو بندی ہوئے ،رافضی ہوئے ،نیچری ہوئے ،قادیانی ہوئے ، چکڑ الوی ہوئے ،غرض کتنے ہی فتنے ہوئے اور ان سب سے نئے گاندھوی ہوئے جنہوں نے ان سب کو این اندر لے لیابیہ بھیڑ کے میں تمبارے ایمان کی تاک میں ہیں ان کے حملول ے اپناائمان بیاؤ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم ،رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں حضور ہے صحابہ روشن ہوئے ،ان ہے تابعین روشن ہوئے ،تابعین ہے جن تابعین روش ہوئے ،ان سے ائر جُنتر ین روش ہوئے ان سے ہم روش ہوئے اب ہم تم ہے کہتے ہیں بینورہم ہے لیادہمیں اس کی ضرورت ہے کہتم ہم سے روثن ہووہ نور یہ ہے کہ اللہ ورسول کی تی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان کی تکریم اوران کے دشمنوں ہے تھی عداوت جس سے خدا اور رسول کی شان میں اونی تو بین یاؤ کھروہ تنہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہوفورانس سے جدا ہو جاؤ جس کو بارگاہ رسالت میں ذرابھی گنتاخ دیکھوکیچرو دتمہارا کیسا ہی بزرگ معظم کیول ندہو ،اینے اندرے اسے دود ھ ہے کہمی کی طرح نکال کر پھینک دو۔

(وصايا شريف ص٣ ازمولا ناحسنين رضا)